

www.besturdubooks.wordpress.com





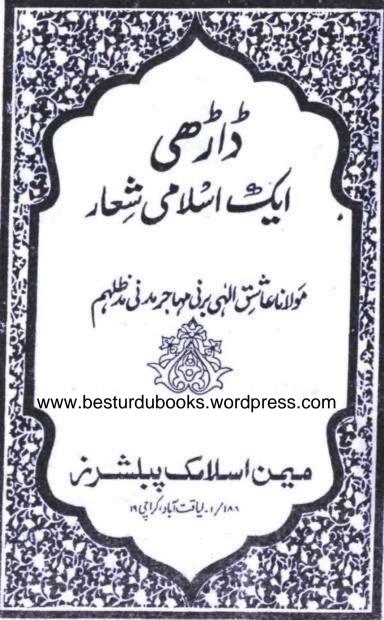

داُدهی: ایک اسلامی شعار مولانا محدعاش النی بلدشهری مها جرمدی میمن اسلامک میبلشرد - ۱۸۸۸ میات آباد کراچی ولی انشرمین 727 2000

## مِلخ کے پتے

ميمن اسلامك سبلبشرز - لياقت آباد - ١٨٨٨ - كراجي ١٩ اداره اسلاميات - ١٩٠ - أنادكلي لامبور دارالاشاعت اردو مبازار - كراجي . ادارة المعارف دارالعلوم كراحي

مكتبة العارفي مرجامه امرادير منتياز رود في يضيل آباد مكتبه دارا لعدم كراجي ١٨٧

ناكتاب:

ثاليف:

ناشر:

باهما:

قيمت:

## تعارف

اس مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشن میں ڈاڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ڈاڑھی مونڈ نے والوں کی کج بحثی اور کٹ حجتی کا تکمل طریقہ پر جواب دیا ہے اور مسلمانوں کو غیرت دلائی ہے اور بتایا ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وشمنوں کی اتباع کرنا ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے، آخر میں موچھیں بڑھانے اور تراشنے کے بارے میں بھی احادیث درج کر دی ہیں۔

عاتیق المهٰی رنی مهاجر مدنی (مدینه منورته)

www.besturdubooks.wordpress.com

بهم الله الرحمٰن الرحيم معهده وخصلي على رسوله الكريم

## ڈاڑھیاں بڑھانے کا حکم

سیدنا محدرسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه کے آخری رسول ہیں، آپ صلی الله علیه وسلم کاوین بھی کامل ہے، آپ صلی الله علیه وسلم کاوین بھی کامل ہے، آپ صلی الله علیه وسلم سفے سب ہی بچھ بتایا ہے، عبادات کی بھی تعلیم دی اور است فرمایا، باطن کیسا ہو؟ یہ بھی بتایا، ظاہر کیسا ہو؟ یہ بھی بتایا، ظاہر کیسا ہو؟ یہ بھی سمجھا یا، لباس، وضع قطع، شکل وصورت کیسی ہو؟ اس کو بھی واضح فرمایا، کافروں سے مشاہمت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور مسلمانوں کے فرمایا و مسلمانوں کے ایسا بوئیفارم عطافرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان ویکھنے ہی سے اختیاز ہو۔

آپ مسنی اللہ علیہ ولم نے جن اسور کی تعلیم دی، اور جن کاموں کی آکید فرمائی، ان میں ڈاڑھی بڑھانا بھی ہے، اور موجھیں تراشنا بھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موجھوں کواچھی طرح کانو، اور ڈاڑھیوں کواچھی طرح بڑھاؤ۔ (بخاری شریف) اور حضرت ابو هررہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے مونچهوں کو کانو، اور ڈاڑھیوں کو اٹکاؤ، اور مجوس (بعنی آتش برستوں) کی مخالفت کرو (مسلم شریف) حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے كدرسول الشدصلي الشدعليه ومنكم فيارشار قرمايا كدمو تجهول كواتيهي طرح كانو، اور دا رصيون كواتيمي طرح برهاؤ، اور بموديون كي مشابهت اختيار نه ان سب روایات سے مو مچھوں کو کاشنے اور واڑھیوں کو انجی طرح برهانے اور يمود اور مجوى كى مخالفت كرنے كا تحكم معلوم موار أيك مسلمان کے لئے یہ کانی ہے کہ اے اپنے پیادے رسول صنی اللہ علیہ وسلم کا تھم مل جائے ، اور اس برعمل کرے ، دنیااور اہل دنیااور کافروں کی طرف نہ و مجھے کدان کالباس کیماہ اور وضع تطع کیسی ہے۔ جب بارے رسول صلی الله علیه وسلم نے واڑھی کواچھی طرح بردھانے کا تھم وبدیا، اور خود بھی آپ صلی الله علیه دسلم نے بری داڑھی رکھی تواب ممی مسلمان کے لئے اس کے خلاف راہ اعتبار کرنے کا کہاں موقعہ رہا؟ الله تغالی فے آپ ملی الله علیه وسلم کی اطاعت اور فرمانبرواری کابھی محکم ویاہے، اور بیامچی فرمایاہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ أكرتم الله سے محبت ركھتے موتوميري التاع كرو، سورہ آل عمران ميں قرمايا. قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُوبِّبُونَ اللَّهَ فَالَّيْعُونِي يُعْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيُغْتِرَكُكُمَّ ذُنُونَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّيِبُ مُّنُ أَطِينُمُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

لاَ يُحِبُّ ٱلكَٰفِرِ فِن ۞ " آپ (صلی الله علیه وسلم) فرماد بیجیے که اگر الله سے محبت کرتے ہو تو میرا انتباع کرو، اللہ تعالی تم ے محبت فرائیں گے، اور تممارے گناہوں کو بخش ویں میے، اور اللہ غفور رحیم ہے آپ (صلی اللہ علية وملم) فرما ويججئ كداطاعت كروالله اور رسول کی، سواگر ردگر دانی کریں تواللہ کافروں کو دوست دازمعي ريحن يرسول الله صلى الله عليه وسلم كي اطاعت بمي ہے، آپ صلی الله علیه وسلم کی التاع بھی، اور آپ صلی الله علیه ولم کی محبت كامظاهره بهي، رسول الله صلى الله عليه وملم في علم ديا ب- ان ے داڑھی کا داجب مونا ظاہرے اور واڑھی مسلمان کا بوتیفار م بھی ہے اوراللہ سے محبت کا مظاہرہ بھی ہے لیکن دور حاضر کے مسلمانوں پر الیمی وحشت سوار ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے فرمان کا ذراہمی وهیان تهیں۔ ر سول الله صلی الله علیه و ملم نے جب مختلف ممالک کے یا دشاہوں کو دعوت اسلام کے بارے میں خطوط لکھے توان میں ایک خط مسری شاہ فارس کے نام بھی تھا، اس کے پاس جب نامہ مبارک بہنجا تواس کو بھاڑ دیا اور اپنے گورز کو ۔ جو یمن کا حاکم تھا۔ لکھا کہ دو مضبوط آ دیوں کو تجاز بھیجو، جو اس شخص کو لے کر آئیں، جس نے بچھے یہ خط

لکھا ہے۔ اس نے رو آ دی بھیجے ، جو مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ صلی الله عليه وسلم في ويجعاك وارهال مندى مولى ادر موتجيس برهى مولى ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا گوار انسیں فرما یا ، اور فرایا کہ تمہارے لئے ہلا کت ہے، تنہیں تمن نے اس بات کا تحکم ویا ہے؟ اُنہوں نے کما: ہمارے رب نے سے تھم دیا ہے (رب سے ان کی مرادان کابادشاہ یعنی کسری تھا) یہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیکن میرے رب نے بچھے داڑھی بڑھانے اور سرتیمیس کاشنے كا تحكم دياہے، پھر آپ صلى الله عليه وسلم فيان سے فرما يا كه بے شك میرے رب نے گذشتہ رات تمہارے رب کو قبل کر دیا، اور اس کے بیٹے شیروں کو اس پر مسلط فرما دیا، جس نے اے مار ڈالا، بیاس کروہ دونوں آدی داپس ہلے محتے۔ یہ دانعہ حافظ این کثیرنے البدایہ والنمایہ ص ۱۹۹ع میں ذکر کیا ہے۔ اور حافظ ابن الجوزی نے بھی اپنی کماب الوفاء بإحوال المصطقیٰ (صلی انتُد علیه وسلم) میں لکھا ہے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی داڑھی منڈی ہوئی و کمید کر ان پر تظر ڈالنابھی گوارانہ فرہایا؛ بوڑھے بو ژھے لوگ واڑھی مونڈتے ہیں گال پیچکے ہوئے ہیں داڑھی بھی مونڈ کر این اسلای صورت کومنے کر کے تھرانیوں اور ویکر مشرکوں کی صورت بنا لیتے ہیں، بیویاں بوڑھی ہو چکی ہیں یا مریکی ہیں، ان کے سامنے جوان بن كر آئے كابمانہ بھى تەربار قبريس ياؤں لاكائے ہوئے ہيں، ليكن واژهى موندانے سے باز نمیں آتے۔

بہت سے لوگ ب<u>ویوں</u> سے مرحوب ہیں، ان کو خوش رکھنے کے کئے واڑھی مونڈتے ہیں، بیویوں کے تھم اور خواہش کے مطابق زندگی مخزارنامنظور ہے، لیکن اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم مانٹاا درانمیاء ، اولیاء اور صالحین کی صورت اختیار کرنا گوار انہیں ، ب کیما وین وایمان ہے کہ عورت کی خواہش پر سب کچھ قرمان ہے؟ دا ڑھی موتڈنے والوں کے مختلف حیلے اور بہانے بست سے لوگ داڑھی مونڈتے ہیں، اور نصیحت کی جائے تو گناہ کا قرار کرنے کے بجائے کٹ مجتی پر اتر آتے ہیں، اگر محناہ نسیں چھوڑتے تو گناه کا قرار تو کرو، اگر گناه کا قرار ہو گاتو تمھی توب کی توفیق بھی ہو جائے گی، اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو ہمیشہ گناہ میں رہیں گے، اور اس پر مریں داڑھی منڈوں کی متعدد جاہلانہ دلیلیں سفنے میں آئی ہیں، ان میں ے بعض ذیل میں تکھی جاتی ہیں، اور ان کا جواب تحریر کیا جاتا (۱) بعض لوگ کمہ دیتے ہیں کہ قر آن میں داڑھی کا عظم کماں ہے؟ میں عرض کر آبوں کہ قرآن میں یہ کمان ہے کہ جو قرآن میں ہو، بس اس بر عمل کرنالازم ہے، اور قر آن میں میہ کمال ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مت ماننا, قرآن میں تو

اطاع الله (كه جس فرسول كى اطاعت كى اس فالله كى اطاعت كى) اگراتیے ہی قرآن کے مانے والے ہو تو داڑھی رکھواور تھم قرآنی پرعمل کرو، پھریہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں یہ بھی علم نہیں کہ قر آن کیا صیغہ ہے؟ پھر قرآن میں میہ مجھی تو نہیں ہے کہ ظہر میں چار رکعت نماز فرض ہے، یه رکعتوں کی تعدا دمجی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بتائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو ماننااور بعض کو یوں کہہ كررد كر ديناكه قرآن ميں نہيں ہے، بد ديني اور زنديقي كي بات ہے۔ چر داڑھی کا حکم قرآن میں تلاش کرنے والے قرآن کے صاف صری احکام ہی پر کب عمل کرتے ہیں، ند فرض نمازوں کا اہتمام، نہ ز کوۃ کی ا دائیگی، نہ نفس و نظر کی حفاظہت، نہ سود سے برہیز، نہ کب حرام سے اجتناب، بس واڑھی ہی کے لئے تھم قرآنی کی ضرورت ہے، شیطان نے مرای کا کیاسبق بر هایا ہے۔ (٢) بعض لوگ كتے ميں كه كيا داڑھى بى ميں اسلام ب؟ جواب میہ ہے کہ اسلام تو ہراسلامی کام میں ہے ، فرائض و واجبات کا تو بروا درجب، مستحبات تك مي اسلام ب- وازهى برى چز باسلام كايونيفارم إس من اسلام كيول سيس؟ مچرید که سنت کے مطابق استنجاکرنے میں بھی اسلام، ہے رسول

اطيعوا الله واطيعوا الرسول (اطاعت كروالله اوراطاعت كرورسول

صلی اللہ علیہ وسلم کی) فرمایا ہے جس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کامچھی تھم ہے، سورہ نساء میں قرمایا ہے من یطع الرسول فقد

ہے کھانے یہنے اور میننے اوڑھنے بچھانے میں سب میں اسلام ہے۔ (٣) بعض وارهى منذے يول كتے بين كه جم في واوسى والوں کو بہت دیکھا ہے، واڑھی کی آڑیں شکار کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے داڑھیاں بڑھار کھی ہیں، داڑھی نہ رکھنے کی بیہ دلیل بھی عجیب ہے، اول توہر جماعت میں الیجھے برے ہوتے ہیں، برول کو دیکھ کر اچھوں پر طعن کرنا نامجھی کی بات ہے، اگر پچھے لوگ وحوکہ ویے کے لئے داڑھی رکھتے ہیں تواس سے دو مردں کو داڑھی منڈانا جائز نہیں ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم نرمایا ہے اس تھم کو تو ہر حال میں ماننا ضروری ہے۔ اگر پکھے لوگ دھو کہ وینے کے ۔ لئے داڑھی رکھتے ہیں تو آپ اخلاص کے ساتھ ابتاع رسول اور اطاعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نيت سے داڑھى رتھيں اور ج محض يوا کے کہ داڑھی والے وحو کہ باز ہوتے ہیں، اس سے پوری دلیری ۔ ساتھ پوچھیں کہ میں داڑھی والاہوں، میں نے کس کو دھوکہ دیا ہے؟ا، تمس کی خیانت کی داڑھی والوں پر اعتراض کرنا کہ وہ دھو کہ باز ہیں ، او خود داڑھی منڈانے کے گناہ میں ملوث رہنا، اس سے آخرت کے مواز ے چھٹکارہ نہ ہوگا، ہر شخص اپنی آخرت کی فکر کرے۔ بعض نمازی د حو که دینے لگیں تو کیا نماز بھی چھوڑ وو گے؟ (۴) بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قلب کی اصلاح اور باطن کا تصفيه اور روح كانز كيه اصل چيز ہے، داڑھي نه ركھي توكيا ہوا؟ دل تو بمارا

الله صلى الله عليه وسلم في جو يجه فرما يا اور عمل كر ك و كها ياب اسلام

الني منطن ہے۔ (۵) بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانا گناہ توہے، کیکن گناہ صغیرہ ہے، اول توب بات غلط ہے کہ واڑھی منڈانا گٹاو صغیرہ ہے، کیونک واجسي کی خلاف در زی گمناہ کمپیرہ ہوتی ہے ، پھر گناہ صغیرہ کے ارتکاب کی كب ا جازت ہے؟ مصرت عائشہ رضى الله عنما سے روايت ہے كه رمول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جن محنامون كومعمول معجما جاماً ہے، ان ہے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان ہر بھی مواخذہ ہے۔ (منگلزة المصاغ من ١٥٥٨ از ابن اج) مجربه بات بحى يحض كى ب كدم كمناه صغيره براصرار كريايين يرابر كرت ربناصغيره كو كيرو مناريتا ہے ، بلكہ ۋاز مى منزانے كاكناه تواليا ہے كہ جب تك اس سے توب ند كر لے ہرونت مناہ گاری میں شکر ہے، ووسرے مناہ فالیے ہیں کہ مناہ کرتے وقت مناہ ہیں لیکن ے حمزہ البیائے كد برابر كناه ميں شارے ، كو تكد جب تك رسيل الله ملى الله علي وسلم ك فرمان کے مطابق واؤهمی ند جو جائے اس وقت تک ہروقت محملا گار بی ہے، واؤهمی منذانے وال آوی نماز بڑھ رہا ہے ج كررہا ہے، مورم ہے، كھائي رہا ہے، اور ساتھ تى اس وقت میں واز عی تدبوحانے کے محناہ میں جتنا ہے اور تیج شام واز عی سویز کر محناه کی تجديد كرئار بتاسب يعنى باربار كناه ك عمل كووبراتاسي، الانتدوانا اليدراجون-

یاک صاف ہے ، یہ بومی جمالت کی بات ہے جس کا دن یاک صاف ہوتا

ہے وہ نواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافراں بروار ہوتا

ہے، کناہ بر امراد کرتے رہیں اور دل بھی صاف ہو؟ رسول انشاصلی اللہ

ا برسلم کی صورت مبار کہ ہے بھی نفرت ہو، اور روح بھی باک ہو؟ میہ تو

(١) بعض لوگ كتے بين كه ترك بھى داڑھى منڈاتے بين ا عرب بھی داڑھی منڈاتے ہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بھی کوئی سُوال ے، جیسے تم فاسق مسلمان ہو، ایسے ہی وہ بھی فاسق مسلمان ہیں، عربور یا ترکوں کاعمل ججت شرعیہ ہوتا تواس بات کے کہنے کا موقع تھا، ججت شرعیہ تو قرآن و حدیث ہے ، اس کے خلاف جو بھی کرے ، فاسق ہو گا، اس میں عرب و تجم سب برابر ہیں۔ (۷) بعض لوگ علماء مصر کے قول وعمل کاسمارا کیتے ہیں کہ وہ داڑھی منڈاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی توعالم ہیں، سب جانتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے واضح ارشادات کے مقابلہ میں کسی کے قول وعمل کا کوئی اعتبار شیں، پھر مصرکے نام نهاد علماء جو يور پين طور طریق کے سلاب میں بمہ گئے ہیں ان کے قول وعمل کو کیسے جحت بنایا جا سکتاہے؟ جیسے آپ، ویسے ہی وہ ، چ ہے البجنس بمیل الی البجنس و (ہرجنس این جنس کی طرف مائل ہوتی ہے) مصرمیں ایسے حصزات بھی تو

ہیں جو خدا ترس ہیں اور متقی ہیں سنت نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع

كرتے ہيں آپ كے دل ميں ان كى تقليد كاجذبه كيوں نه ابھرا؟ اپنے باط

کا جائزہ لے کیں۔ (۸) بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی نہ مونڈیں گے تو حکومتوں

میں ملاز متیں نہ ملیں گی اور بڑے بڑے عہدوں ہے رہ جائیں گے۔ اول تو گناہ کر کے نوکری لینے اور عمدے حاصل کرنے کی شرعاً جازت نہیں

*ے حدیث شریف میں ہے و*لا یحملنکم استبطاء الرزق ان

ليوه تبعاصي الله (اورخميس رزق وير علناس بات ير آماده نه س کہ اللہ تعالیٰ کی نافرہانیوں کے ذریعہ رزق طلب کرنے لگو) ۔ ووسرے ان لوگول كى بات بى مرے سے غلط ہے، ركيموسكھ داڑھی رکھتے ہیں، اس کے باوجو دانہیں ملازمتیں ملتی ہیں، اور عمدے بھی مل جاتے ہیں۔ واڑھی کے ساتھ ہندوستان کاایک صدر سکھ بھی رہ چکاہے ، بات سے کہ ملازمت صاحب ہنر کو ملتی ہے ، ہم نے توب ویکھا کہ واڑھی والے انجینٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے ملوں میں، بلک کافروں کے ملکوں میں بھی او چی پوسٹ پر ہیں، چھر دنیا دار الاسباب ہے جس کا موقع لگ جاتا ہے سفارش وغیرہ سے ملازمت مل جاتی ہے داڑھی منڈے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور لمبی داڑھی والے رکی ملازمت پر پہنچ جاتے ہیں، اور مب سے بڑھ کر تقدیر کا فیصلہ ہے اڑھی مونڈ کر گنہ گار ہو کر زندہ رہنا اور گناہ پر مرنا ناسجی ہے۔ (9) بعض جابل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے داڑھی رکھی تھی کہ اہل عرب اس زمانہ میں داڑھی رکھتے تھے، قوم اور قبیلہ کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی ر تھی، اب زمانہ داڑھی مونڈنے کا ہے اگر اس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی مونڈتے (العیاذ بالله) ان بے دینوں کوب بات کتے ہوئے ذراشرم ند آئی۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ملت ابراہیی" پر چلنے کا حکم فرمایا تھا۔ (ثبہ اوحینا الیک ان اتبع

ملت ابراسیم حنیفا) الل حرب مفرت ابراہیم علید السلام کی نسل میں سے بتھے، ان میں سے بست می چیزیں روائع پذیر تھیں ان میں جو کوئی چیز ملت ایراہی ت باتی رہ منی تقی اس کو آپ صلی الله علیه وسلم نے اس لئے باتی رکھا کہ وہ المت اہرائی میں سے ہے (ند کہ اس لئے کہ الل عرب کے رواج میں ہے) اہل عرب لڑکوں کو زندہ وفن کر دیتے تھے پیٹاب بازیخانہ كرت وقت يرده نهيس كرت تے واڑھيوں بس كرو لكاتے تھے، نظم طواف كرت تقے جوا كھيلتے تھے، شراب پہتے تھے سود ليتے تھے، ان چيزوں کو آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا تھااور اپنی است کوان کے ار تکاب سے بختی کے ساتھ منع فرمایا، اور داز عی بردھانے اور موتجیس تراشے ناخن کاشنے کوسنن فطرت میں سے بنایا، جس کامطلب یہ ہے کہ یه چزی و میں جس بر طبائع سلیمه پیدا کی مٹی ہیں جنہیں مصرات انبیاء ، كرام عليهم الصلوة والسلام نه اپنج لئے اختیار فرمایا جن میں حصرت ابراہیم علیہ السلام مجمی تصر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم اور وطن کے رواج پر عِلتے توجھُڑا ی کیا تھا؟ کیوں قوم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہوتی؟ اور مکه تحرمه چھوڑ کر جرست فرمانے پر کیوں مجبور ہوتے ؟ معزات انبیاء مرام علیهم الصلاة والسلام کی بعثت اس نئے تقی که اقدام کی اصلاح کریں اوران کواخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی تعلیم دیں، نہ ہید کہ ان کے رسوم و رواج میں شریک ہو کر ان کے تمیع ہو جائیں۔ ( ۱۰ ) بعض داڑھی مونڈنے والے بیہ جائے ہوئے کہ بیہ کام

نظروں میں حقیر ہوں گے اور وہ ہمیں عزت کی نظرے نہ دیکھیں گے، الله الله، كافرول كي نظرول مين عزت دار بننے كے لئے اسے رسول صلى الله عليه وسلم كي صورت كريمه ب نفرت ب؟ عزت دار وه ب جوالله تعالی کے نزدیک عزت دار ہو، کافر تواللہ تعالی کے نزدیک ذلیل ہیں ان کو روزخ من ذلت كما ترعذاب وياجائ كا- (ويخلد فيه سهانا) ذليلو ل كي نظر مين عزت دار بنناا در اكرم الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم کی صورت کے خلاف دوسری صورت اختیار کر نابردی بھونڈی بات ب، سورة نساء يس فرمايا- أَيَتُغُونَ عِنْدَهُمُ العِرَّةُ فَإِن العِرَّةَ لِللهِ جَمِيمُ (کیاان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو بیشک ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہے) اور سورہ منافقون میں فرمایا و لله العزۃ و لوسوله و للموسنين ولكن المنافقين لا يعلمون (اورالله بي ك لي عرت ب اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے اور ایمان والوں کے لتے اور لیکن منافقین نہیں جانتے ) کھر کافروں کو کماں تک خوش رکھو گے، وہ تو ہمارے مسلمان ہونے سے راضی نہیں ہیں، کیاان کو خوش كرنے كے لئے ايمان چھوڑ دو گے۔ (العياز باللہ) سورہ بقرہ ميں فرمايا ولن ترضى عنك اليهود والنصاري حثى تتبع ملتهم (اور آپ سے بہود ونصاری ہر گزراضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ

حرام ہے، یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم داؤھی رکھیں گے تو غیرول کی

ان کے وین کی امتاع ند کر لیں۔ " كافرول دوز خيول كوخوش كرف كاخيال كرنااور الله تعالى ادر اس محد سول صنی الله علیه وسلم کوناراض کرنے والے عمل کرنا کون سا عقمندی کانقاضاہے؟ خود ہی غور کرلیں، کافراینے کفریر نسیں شرہا آجو دوزخ میں لے جلنے دا لاہے بھرہم اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر کیوں شراكين؟ حضرت عمر رمنى الله تعالى في ارشاد قرايا اعرنا الله بالاسلام مها لظلب لعز بغيوما اعزنا لنه به اذك لله (بميس لله تولي ت اسلام عطافرہا کر عزت دی ہے ، اب اگر ہم اس کے علادہ کسی چیز کے طلب کے ذریعہ عزت طلب کریں ہے توانثہ تعالیٰ ہم کو ذات میں مبتلا فرما دے گا) لوگول كابيه حال ہے كه وفترول ميں كام كرنے والول اور ساتھ کے اٹھتے بیٹھنے دالوں کے سامنے جیمینیتے ہیں کہ بیدلوگ واڑھی و کھے کر اپنی سوسائق کا آ دی نہ مجھیں مے اور حقیر جانیں مے ان کوراضی رکھنے کے نے منزھی مونڈتے ہیں میدان حشر کی ذامت کا دھیان نہیں اہل دنیا کی نظریں حقیرنہ ہوں اس کے لئے شربیت کے تھم پامال کرتے ہیں، کیسی ب و قونی کی بات ہے کہ جو لوگ ایک دن کی شیونگ کے پیے بھی شیں ویتے ان کوراضی رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کواور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا محوارا کر رہے ہیں مخلوق کی کیا حیثیت ہے جے

خوش کرنے کے لئے خالق کا کتات جل مجدہ کو ناراض کیا جائے؟ خدارا آنکھیں کھولو، عور تول کی مشاہت اختیار ند کر دجو حدیث کی روے سب لعنت ہے (کمار داہ البخاری)

ك تماري قابليت او الجهي ب عر تماري وارهي مندى ب، اس ك ملازمت دینے سے معدوری ہے، بیان ممالک کی بات ہے جو مسلمانوں كے ملك بين اور اس مين وي جذب كار فرما ب كد مختلف غدامب اور مختلف علاقوں کے لوگ آئیں گے جو داڑھی کو پند نہیں کرتے اور اسلامی صورت والے کواچھی نظرے نہیں دیکھتے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کونٹرر اييا څخص بينها مواموجو سرا پانصراني بناموانظر آنامو، پتلون بھي کسي موئي مو اور ٹائی بھی گی ہوئی ہو داڑ می بھی منڈی ہوئی ہو، بیرے ہو ٹلول میں کام كرتے بن وہ بھى داڑھى مندے منتف كے جاتے بن كلوق كوخوش كرنا اور خالق کائنات جل مجده کوناراض کرنااور اس کے رسول صلی اند علیہ وسلمى صورت مطمره اختيار كرت والع كوحقر جاتنااور وازهى ركينى سزا می ملازمت نه ویا کتی بری بخاوت ب برمملان غور کر لے۔ www.besturdubooks.wordpress.com داڑھی رکھٹاواجب ہے بعض لوگ واڑھی موعرفے کے جوازیس سے ولیل چش کرتے میں کہ بیاست می تو ہے سنت پر عمل نہ کرنا تو گناہ نسیں ہے بیہ بھی بری بيوده دليل إوال تو داؤهي ركهنامعني معردف كالتبار سے سنت سي ب كيونكدر ول الله على الله عليه وسلم كاار شاد متعدد احاديث ي

بعض ممالك من توبيه حال ب كد جو تلول اور و فتردل من وازهى

منڈا ہونا لمازمت ملئے کی شرط ہے، صاحب فرم اور ہوٹل کامالک کمتاہے

صحابه كرام ني بعى دارهى ركف كالهتمام والترام كياب مب واجب موت کی دلیلین ہیں، اور چاروں فرہوں میں داڑھی رکھتا واجب ہے دوسری بات سے کہ اور اگر ست کے میں معنی لئے جائیں کہ وہ امر مو کداور واجب نمیں ہے تب بھی ایک مسلمان کوید سوچے کی ضرورت ہے کہ ب سى وشمن خداكى سنت ہے يامحبوب رب الطلمين صلى الله عليه وسلم كى سنت ہے جن کی محبت کا خود بھی وعویٰ ہے۔ اب غور کریں کہ اس سنت كو چھوڑنا چاہت يا افتيار كرنا چاہے؟ايمان كاكيا قاضا ہے؟ اور انصاف کیا جاہتاہے، عقل کیا کہتی ہے؟ محبت والے کے مندے ایسی بات لكنالورسنت نبويه كومعمول بات مجهنامحبت اورايماني تقاضد سع بمت دورے جے محبت ہوتی ہے اے تو محبوب کے در و دیوارے محبت ہوتی ے آپایان والے ہیں محبت کاوعویٰ ہاور رسول الله صلی الله عليہ وسلم کی صورت مبارکہ محبوب سین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشمول كى مورت سے بارے، يد محبت كى كون كى حم ي مرزاقتل كالك واقعد دارهی مندے لوگوں کولیہ محبوب نہیں کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كوايذانه بنج محر وشمنان رسول صلى الشدعليه وسلم كى شكل و

صیغہ امرے ساتھ وارد ہوا ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے داڑھی

ر کھنے کا حکم قرما یا اور خود بھیٹہ داڑھی رکھی، اور خلقائے راشدین اور دیگر

ایک ہندوستانی شاعر تھے انہوں نے ایک عارفانہ نظم لکھی جو کسی طرح ایران پہنچ مخی دہاں ایک صاحب بہت متاثر ہوئے اور با قاعدہ سرزاقتیل کی زیارت کرنے کے لئے ہندوستان آئے جب مرزا قتیل کے وروازہ پر بنیج تو دیکھا کہ دہ داڑھی منڈارہے ہیں جیرت میں رہ گئے اور مرزاقتیل ے کماکہ آغاریش می تراشی؟ (که آپ داؤهی تراش رہے ہیں؟) مرزا قنیل نے جواب وہا کہ ملے ریش می تراشم، دل کس رائمی خراشم ( ہاں میں داڑھی تراشتا ہوں کسی کا دل نہیں چھیلتا ہوں ) اس نوار دینے كهاسلِے ول رسول اللہ مے خراشی (كه بال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم کے دل کو چھیلتے ہو) یہ س کر مرزا قتیل کو ہوش آیا اور فورا اقرار محناہ كرتي ہوئے كہنے لگا۔ <del>براک اللہ چشمہ باز کر دی</del> مرا یا جان جال ہمراز کر دی (ترجمه) الله تعالی تھے جزا دے ، تونے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے محبوب سے ہاخبر کر دیا) واڑھی منڈانے والے اپنی اس حرکت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن بید نمیں سوچتے کہ کس کے تھم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اور تمس کی صورت سے عملاً برّار ہورہے •رن؟

صورت اختیاد کرنامنظیرے، تف ہا ہے فیشن یر، بزرگول ہے ایک

واقعه سناہے وہ بھی قامل ذکرہے اور لائل عبرت ہے وہ بد کہ مرزا تنال

داڑھی کتنی ہو؟

یماں تک داڑھی مونڈنے والوں سے باتیں ہوئیں اب ہم ان

لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں جو واڑھی رکھتے تو ہیں لیکن پوری وارْحی نہیں رکھتے، واڑھی کائے کے محماہ میں متلامیں، ان لوگوں کو بھی

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاقول وعمل پسند نهيں ہے، ان ميں ہے لبھن وہ لوگ ہیں جواس بارے بیں خود ہی مفتی بن مجئے ہیں نماز روز و کے

مسائل توعلاءے یوچھتے ہیں اور داڑھی کے بارے میں خود ہی فویٰ دے لیا کہ اتن داڑھی ہونا کانی ہے جو دور ہے نظر آ جائے بعض کہتے ہیں اتن

واثر حی ہونی چاہے جو چالیس قدم ہے دکھائی دے ہدان لوگوں کی اپنی

ان ہے، دین شربیت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے تواعنوااللہ ہی فرہا یا جس کے معنی ہے کہ داڑھیوں کو خوب

الجيحى طرح بزهاؤ شروح حديث مي اور نغت كى كمايوں ميں ديکھيے بغير خود بی مفتی بن مجیئے، علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے وہ الفاظ کیجا جمع کر دیئے

جی جو دار هی برهانے کے بارے میں عدیث شریف میں وارد ہوئے

ہیں۔ ان میں لفظ "اعتوا" کے علاوہ وفروا، اونواارخوا کے الفاظ بھی ہیں ہی

سب الفاظ اليمي طرح بردهانے پر دلالت کرتے ہیں، اور آخر لفظ یعنی ارهو

کے معنیٰ تو اٹکانے کے ہیں جو خوو زیادہ برمعانے کے معنی میں خوب داضح

ہے یہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہوااب آپ کاعمل ویجھو

وہ کیا ہے حضرت خباب رضی اللہ عندسے ان کے شاگر و نے ور یافت کیا

کہ آپ لوگ بیہ کیسے جانتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر وعصر

واڑمی مبارک کے حرکت کرنے سے ہم کو آپ ملی اللہ علیہ ولم كا قرات قربانا معلوم موجاناتها (رواه الخاري وابو داؤد) مع مسلم من ب كان كثير شعر اللحدية (كم آپ صلى الله عليه وسلم كي داژهي مبارك زیادہ بالوں والی تھی) شاکل ترزی میں ہے کہ کان رسول الله صلى الله عليد ولم كث اللحيت (يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمني واڑھی والے تھے) حافظ این جوزی نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ ہے لقل كياب كان وسول المد صلى المدعليد وسلم عظيم المعية (كدرسل الله صلى الله عليه وسلم بدي وازهى والفي عنه) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوب وازهى يوهاف كا تقلم فرما یا اور خود بهمی بدی ممنی دازهمی رکھی تواب جموثی می واژهمی رکھنے کو وبنداري مجهد ليماانديه خيال كرليماكه وازحى بوسعان كاجو حكمب بم اس کی تقیل کرلی، مرامر مِعادت خود فرجی ہے کسی نے دوانگل بردهائی ہوتی ہے کسی نے گال مونڈر کے بین تحوزی پر ذرای چرا بھار کی ہے کوئی مونی مشین پھروا رہتا ہے کوئی چھوٹاسا ذرا ساوائرہ بڑالیتا ہے سی کی فریج داڑھی مے کوئی کسی کافریافاس لیڈر کافیش احتیار کے ہوتے ہے، یہ سب حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل وعمل کے خلاف بعض جلل كت بين كدوا وهى كى كونى مقدار متعين ميس بالذا جتنی بھی رکھ لے تھم کی تقیل ہو جائے گی، ایک مشت کی یا بقدی مولویوں

عل قرات كرتے بين انهول نے جواب دياكہ آپ ملى الله عليه وسلم كى

ے تکانی ہے بیان نوگوں کی جمالت کی بلت ہے۔ جب خوب اجھی طرح وازحى برمعانے كا تحكم فرما دياتو مقدار كيے متعين شيں ہوئى مولوي كى كميا مجال ہے جواسے پاس سے مجھ کھے، یہ مشت والی بات حفرت عمرالد حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عتم ہے سروی ہے اگر آپ اس سے ہراض ہیں ( حالانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے واشدین میں سے بیں۔ جن کے انباع کارسول انٹر صلی انٹد علیہ وسلم نے تھم دیاہے) تواب اپنی واڑھی مت کاٹے ان حفرات نے یہ سمجھ کر کہ ایک مشت ہوجانے سے اعفور کمل ہوجاتا ہے مشت سے زائر کاننے کا طریقہ اعتبار کیااور کسی محالی ہے واڑھی کواس سے زائد کاٹنا ابت نہیں ہ، آپ کے خیال میں محابہ کا ممل میچ نہیں ہے تو ہو ھاتے ملے جائے اور ارشاد تبوی اعفو واو فواار خوار عمل سیجتے، یہ کیا وینداری ہے کہ خور سے مقدار تجویز کرلی کہ ذراس واڑھی رکھنا کانی ہے، اپنی طرف ہے مقدار مقرر کرناتو آپ کے نزدیک سیج ہے جو مرج حدمث کے ظاف ہے اور مولوی نے جو معزات محابہ " کے عمل کو سائے رکھ کر مقدار بتا دی تو آپ مولوی کو کوس رہے ہیں خدار احیلے بمانے جھوڑ واور غور کر و کیااس لفاقی سے میدان مشریس چھکارا حاصل ہو جائے گا، جمالت کی باتیں ترک کرد، دسول الله صلی الله علیه دسلم جیسی مودت بناؤ، آپ صلی الله عليه وسلم مح تحكم ير مرمنو آب صلى الله عليه دسلم كاختياد فرموده طرايق برفدا ہوجاؤ ہمیں رسول الله صلی الله علیه دسلم نے جامع شریعت دی ہے دین کال ویاہے جمیں مغرب کے کافروں اور طھوں کی تعلید کی کیا

خرورت ہے؟ الله جل شاند في انسان كوبيدا فرما يالوراس كي ليك ندع فدكر اور دوسرى نوع مونث بنائي ان دونوں ميں مختلف وجوہ سے اشياز ر كھا۔ شكل صورت عليحده عليحده يناكل - مرداند اور زنانه آوازون من فرق ركها - مرد کو توت اور توام بعنی سردار اور ذمه دار منایا۔ عودت کو سرد کے مقابنے میں منف ناذک قرار دیا، اور ایک بهت برا نرق دونوں کے در میان به رکھا که مردول کے داڑمی تکلتی ہاور عور تول کا چرو سیمین سے لے کر بردھاہ تك اس سے عارى رہتا ہے، داڑھى مردول كى فطرى فشال بيء مروكو عورت سے ممتاز کرتی ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام وارهال رکھتے تھے اور فطرت انسانیہ کے مطابق مطنے کی تعلیم دیتے تھے جب سے انسان دنیا میں آیا اس وصف اخرازی کے ساتھ مرد اور عورت دنيا <u>من جيتے تھے اور اپنے اپ</u> متعلقہ کام انجام ديتے تھے۔ آخری دو تمن صدیاں ایس مزری ہیں جن میں داڑھی موعدے کا رواج جلابت پرست آتش پرست اور دومرے مشرک اور نصاری بوری طرح اس سلاب میں بمد مستے اور انہوں نے زنانہ شکل صورت افقیار کر لی مجیب بات مید ہے کہ ان محمرا یموں کی دیکھا دیکھی مدعمیان اسلام میں بھی لا کھوں افراد داڑھی موعد نے محتاہ میں جنلا ہو مجے۔ خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وملم کی مورت مبارکہ کے مطابق اپنی صورت بنانے کو تیار نمیں۔ امت رسول الله منى المله عليه وسمم كي أور صوت عدولاندكي ميه دور على و دينداري اور عقمندی سے خلاف ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ارشادات ہے ہوئی داڑھی لے کر حج اور عمرہ کے لئے جاتے ہیں اور یمی دشمنان رسول صلی الله علیه وسلم کی صورت لے کر آ قائے تا مدار صلی الله علیه ولم کے ر دخہ کے قریب ہو کر سلام پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں اب قوحاجی کے گئے داڑھن رکنزا کوئی ضروری عمل نہیں سمجھاجاتا۔ ہمارے بحبین میں تصور بھی نہ تھا کہ کوئی حاتی واڑھی منڈا ہو سکتا ہے۔ موججهتين تراشنا سوپچھتیں مراشنا بھی سنن فطرت میں سے ہے، حضرت ابن عمر ر منی الله تعالی عنماے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے أرشاو فمهايؤك خالفوا المشركين احفوا الشوارب داوفو اللحي (كەمشرىكىين كى مخالفت كروادر مونچھوں كواچھى طرح تراشواور دار ھيوں کو خوب بردهاؤ) چونکه دا ژهی موند ثااور مونچیس برهانامشر کیس کاطریقنه ہے اور واڑھیاں بوھانا اور مونچیں تراشنا حفزات اغبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام كاطريقه بأس لخرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کے بارے میں سختی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سن لم یا خد شا دبعه فلیس سنا (که جو مخص این سونچه نه تراث وه جم میں س نہیں) مونچیس بڑھاتے چلے جانا جیسا کہ مشر کین اور سکھ بڑھاتے ہیں

الجُراف ہے اور حرج بغاوت ہے، داڑھی منڈے لوگوں کو دیکے دیکے کر

و کھے ہوما ہے اور سب سے زیادہ اس وقت کونت ہوتی ہے جب منذی

دین کے خلاف ہے۔ حفرت ابن عباس رضی الله عنهماے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپني موتجيس تراشحة تضاور حضرت ابراہيم خليل الله عليه السلام بهمى ابياى كرتے تتے حضرات انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام کے طریقے کو چھوڑ ٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طریقوں کواور اختیار کرناایمانی نقاضوں سے سراسر خلاف ہے، موتجھوں کے بارے میں احادیث شریفہ میں لفظ قص بھی وار د ہواہے اور لفظ احفوا اور انبه کو مجھی مروی ہے، آخر دولفظ مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں اس لئے موچیس کا منے میں مبالغہ کرنا مندوب اور مستحب ہے، حضرت ابن عمر رضی الله عنهماایی موقحیس تراشنے میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اوپر کے ہونٹ کی کھال کی سفیدی نظر آتی تھی اگر مونچھوں پر موثی مشین پھیردی جائے یا تینجی سے خوب اچھی طرح تراش دیا جائے تواس سے مبالغہ والی صورت حاصل ہو جاتی ہے، متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کاس پر عمل تضااور حصرت امام ابو حنيفه رحمته الله عليه نے بھی اس کو اختيار فرمايا ہے اگر مبالغہ نہ کیا جائے اور مونچیوں کو اس طرح کا ٹا جائے کہ اوپر کے ہونٹ پر کٹے ہوئے بال نظر آتے رہیں سکھوں اور پہلوانوں اور آتش یرستوں کی طرح بردھے ہوئے بال نہ ہوں اور مند میں اندر نہ تھے جاتے ہوں نہ آسان کی طرف اعظمے ہوئے ہوں تواس کی بھی مخبائش سے جولفظ

اور جیسا کہ پملوانوں نے بید طرفقہ اپنار کھانے شریعت اسلام شراس کی

وئی مخبائش نہیں ہے اور بیہ طریقتہ رحمتہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے

عی دوسرے کی داڑھی موعد تااور مقدار ندکورے کم کرناہمی حرام ہے اور

اس کی اجرت لیمامجی حرام ہے باہری کا پیشہ اختیار کرنے والے اپنی روزی

( نوائے شامل رہے الاول ۲۰۱۵ ہے )

قص سے مغموم ہوتا ہے اور بعض ائمہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے،

دو کسسٹرس کی ڈاٹیجی ونڈنا

حرام نه کریں و ہاللہ التونق

. واضح ہو کہ اپنی داڑھی مونڈنا یا مشت سے کم کرناحرام ہے ایسے

داڑھی

ای موضوع پر حضرت مولانا محمہ عاشق النی بلند شری ثم المدنی کے ایک متعلق نے داڑھی کی اہمیت پر ایک نظم مکھی ہے وہ بھی ہدیہ نظرین ہے۔

بسم الله الرحن الرحيم

قبر کی کر لو پکھ تیاری رکھ لو بھائی اب تو واڑھی سامنا جب آقا کا ہو تو

یخکے نہ محرون شرم کی مادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیوں نمیں سنت سے اپنائی

ان سی صورت کیون نہ پنائی حمیٰ اکارت محنت ساری رکھ لو بحائی اب تو واڑھی

رکھ کو بھیا اب تو واڑھی ...... ن .... است

| داڑمی متذانا رسم کافر     |
|---------------------------|
| , I                       |
| فعل مشرک عادت آذر         |
| غیروں کی کیوں نقل اماری   |
| دكھ لو بھيا اب تو داڑھي   |
| OO                        |
| داڑھی رکھی سب نبیوں نے    |
| صدیقوں نے او سب ولیوں نے  |
| تم نے کیوں سے شکل بگاڑی   |
| رکھ تو بھیا اب تو واڑھمی  |
| · O O                     |
| دازمی شمعی ایک بردهاؤ     |
| آگے پیھے تو پیم کواؤ      |
| یتو کے بندے پچر سرکاری    |
| ر کھ کو بھیا اب تو داڑھی  |
| OO                        |
| مومن کی ہے سے تو نشانی    |
| حشر میں جائے گی سے پیجانی |
| زیب و زمنت ہے سے تمہاری   |
| ر کھ نو بھیا اب تو واڑھی  |
| O O                       |

داڑھی کی عظمت کو بہجاتو ہوٹی میں آؤ اے بارائو اس نے تمہاری شکل سنواری رکھ نو ہما اب تو رازمی .....O ......O ..... موعدُهنا دازمی یا کثوانا نقل پرا± تامردول کا کیں مت تیری مٹی ہے ماری رکھ لو بھیا اب تو واڑھی ...... O ..... O ..... دازمن برمعاؤ موتجه كثاؤ نی کی سنت سب ایاؤ بن جاؤ کے سب ورباری رکھ کو بھیا آپ تو داڑھی ....O .....O ..... بَعَانَى حَقَيْقت اللَّهِ نَهُ جَمِيلًا الججے خاصے مرد بن جاؤ درنہ کین لو محکرا ساری رکھ او بھائی اب تو واڑھی .....O ..... O ......

| شیطال کے مت جال میں آنا   |
|---------------------------|
| شکل مسلمال کی سی بیاتا    |
| واڑھی تو ہے رحمت باری     |
| ركھ لو بعيا اب تو واژهي   |
| OO                        |
| تاجر، وبقال، عالم، عالَى  |
| داڑھی سب کی وروی بھائی    |
| تم نے کیوں پھر وروی آباری |
| رکھ لو بھیا اب تو داڑھی   |
| O O                       |
| تبر میں جب کل ماؤ کے      |
| آما کو کیا حد وکھلاؤ کے   |
| عقل مين آئي بات تساري     |
| رکھ لو بھیا اب تو داڑھی   |
| OOO                       |
| ملم دارهی اب شه مندانا    |
| ایخ نمی کا دل نہ وکھا!    |
| سنت ان کی ہے یہ بیاری     |
| رکھ کو ہمیا اب تو واڑھی   |
| OO                        |

| جس نے نئی کے دل کو دکھایا<br>اللہ کو گویا اس نے ستایا |
|-------------------------------------------------------|
| حشر میں ہوگی اس کن خواری                              |
| رکھ او بھیا اب تو وازهمی<br>O O                       |
| مودول کی ہے ۔ آداکش                                   |
| مورورت کی ہے سے فرماکش<br>مرد ہو تم یا نی بے چاری     |
| رکھ کو بھیا اب تو داڑھی                               |
| ن کی جو ایتا کے گا                                    |
| رب کا بیادا دہ بن جائے گا                             |
| برے کی اس پر رحمت باری<br>رکھ لو یعیا اب تو داڑھی     |
| O ,,, O                                               |

محراسلم بعث يسوع البحرسودي عرب

www.besturdubooks.wordpress.com

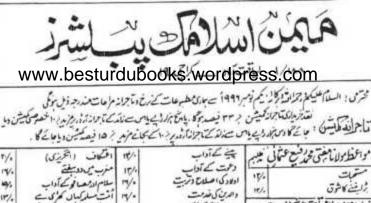

دولت آوآن كالخطمت

هيت - زبان كالمطركاه

انساني حقوق عدامسلام

میرنے کے آواب آبان کی حفاظت کھنے

شبرات كاحقيقت

العالى العالى الناجاد

200,5

المحرل ك وخاطئت كيجذ

بمارك عبادت كي أواب

ון ליוטאלוט

ارود شریف ، ایک مجهادت

ملاوث اور ناب تول من لمي

(Sign) 0,30

بحراس تراة كروسول

لي الى اليسس اكادث

كعتدد وداصى ديق

- 4555

مخالف الديرليثنانيق بحاصت

مر بول كالذت الك وحوك

فتذ كادن مي كورى ؟

و ک مدارس معاطت سے قلعے

ست کی تخفرے میں

اسلام مي ملع كي مقيقت

دوث في اسلامي استت

معاعلات عددة أورظفارك ومراري

نعت ديول م

وتت كاتدارى

48.16

TIT'S

17%

10/2

17/2

17/1

17%

14/.

14/0

14.

1/2

91/4

17/1

19/0

14/2

17/

17/4

14/2

47/-

ICT.

12.

c.

14/

17/2

W.

10%

17/-

W.

خطبات ولانا محدثعتي عشاني

اصلامي عطبات كالانتجار

فقبىعقالات

معتسل كاداره كار

يك كام من وركعة

سفارش ومشربيت كالظريس

روزہ ہم سے کی مطاب کرتا ہے اُروک پینماں کا فرمیب

مرات المستحين كمناه

ترمسر ك مقوق

ع ميول كالحقدد ليحث

ترمان من جر عشده دي الك

اسلام ادعد وأقفعا وكأشائل

معاشرے کی اصلات کیسے م

حبوث اوراس كي مرد وصوص

\_\_رتالبی

لفس كالشيكش

وسات ول د نكاو

ول کی سمالیاں

رول أن اطاعت

منافق کی دونشانیاں

واب كافيت

المالات

العا عدك أواب

مدورامك سفلتي آك

ماس کے شہری اصول

دين ك حقيقت

وى كے حقوق

كامل ووعلم

11/

17%

1%.

17/0

17%

17/4

14/0

17/0

11/2

11/0

10%

11/4

IT/v

17/0

12%

100

tV:

10%

14/-

مضوری در ل مصبحیں

كا حد ك اوركس كا حكم

تسطرل رفرها فروخت

شترذك فرحاؤه فست

عددتني لمشائل

والا فانينالسس

جهاد الدائل ادفاعي

م غدی سام تک تیادی

وموت وتبليغ كاطراعت

اشتدالا كالعتوق

الملا ، اقدامي يا وما في

ورعى و مراويها من الني الني الما

اصلاق سانات اعدادل

Ja 200 1800

نمازي بعض ابم كويا حيال

ج وص ملدی محف

مشويال مفاليان وعات

نقسروات كالميت

هلات كرنقصانات

ما محوں کے مغون

من وكارت منزت وعلال دو كار

برايون ع من طرع ده كا جائ

الكذات مصدومرون والخيف بيجاجي

مشرع القراءة الاشده وجالا ولترمين إلا

بنانات حضرت مغتى عبدار فف هس

مره واستسران وال ١٧ حسالينا مرد ا

18. Degree of more initial

حقرتى مجرده فأزميا لروحت

14/0

14/1

10%

10/1

14%

3/1

TT/.

117/6

17/7

m/·

17/4

11/2

14/4

10%

1960

16/0

1700

17%

0%

11%

184

W

IN

TO.

IF/-

19/4

t./.

17%